



#### بِسَتُ إِللَّهِ الرَّحَ لَمِن الرَّحِيمُ

## يبش لفظ

الحمدلله وحده والصلواة و السلام على من لانبي بعده وعلى آله وصحبه الذين هم مصابيح الدحي و مفاتيح الهدي أمّها بعد! الله عزوجل كفضل وكرم اور نبي محتر مصلى الله عليه وسلم كى روحاني مدد، اولياءالله كي تؤجهات اورعلماء ابلِ سقت والجماعت كي سريرسي اورمخير حضرات کے تعاون سے قائم ادارہ جمیعت اشاعت اہلِ سنت (پاکستان) نورمسجد کاغذی بازار كراچى دين مبين اسلام، مسلك حق ابل سقت والجماعت كے عقائد حقه كى نشر و اشاعت میں دن رات مصروف عمل ادارہ ہے جونہایت اہلِ صلاح و اخلاص لوگوں کے اجتماع واتحاد سے معرض وجود میں آیا ہے عرصہ دراز سے مسلمانان بإكستان كودين اسلام كى تغليمات يه وابسة ركھنے كى خاطر ملك بھر میں ہر ماہ اہلِ تعلق ومحبت کو دینی مسائل اور علمی دلائل ومباحث پرمشمل کئب و رسائل ترسیل کرتا ہے اسکے علاوہ اہلِ محلّہ وساکنان علاقہ کوفیض بہجانے کی خاطر ہر پیرکونورمسجد کاغذی بازار میں نمازِ عشاء کے بعد ایک وین اجتماع ہوتا ہے جس میں مختلف علماء کرام عقائد واعمال کی اصلاح کی غرض سے جدید ہے جدیدترین موضوعات برعوام کولیکجرز دیتے ہیں نیز بردی راتوں کونعت خوانی ، ذكر واذ كار كى محافل قيام الليل كا اہتمام بھى ہوتا ہے اسى طرح ا كابرين اور

#### 

نام كتاب أوَّلِ مَوْلِدٍ فِي الْإِسُلامِ الْأَنَامِ بِأُوَّلِ مَوْلِدٍ فِي الْإِسُلامِ

نام ترجمہ : اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا مہلا ہنتہ ہ

تأكيف نصيدالله بن عبرالله بن مالغ ميو

مترجم : محمدذ اكرالله نقشبندي

مع فتوی : محفل میلا دمنا ناجائز ہے

ضخامت

تعداد : 2000

سن اشاعت : جولائی 2005ء

مفت سلسله اشاعت : 135

ناشره

# جمعنعيث إشاعت اهلسنت

نورمسجد کاغذی بازار، میشهادر کراچی-74000 فون: 2439799 5

الطحطا وي على الدرالخيّار "كمطبوع نسخه يراعلحضر ت امام احمد ضاعليه الرحمه كالكها مواحاشیہ چڑھانا اس سلسلے کی کڑی ہے جس کو کتاب شخوں کے کناروں پر لکھنے کے کام کاشرف بھی نہایت قلیل مدت میں اللہ عز وجل کے فضل و کرم سے ہارے ایک دوست کا تب ابن کلمات کے جصے میں آیا'' حاشیہ طحطا وی علی الدر'' براعلحضر ت كا حاشيه چڑھا نا جوكه بہت بردا كام ہے جسكى تين جلدوں بركام كمل ہونے کے بعد فقہاءِ احناف کی کرامت اور اکا برینِ اہلسنت والجماعت کی خدمات کوعام کرنے بران کی ارواح طیبہ سے صلے کےطور حرمین شریفین کی حاضري اورسقت ادائيكي عمره كابلادا آيا اور بنده سفر حرمين شريفين كاعازم موا چونکہ پہلی دفعہ اداء عمرہ مسنونہ کے بعد باربار عمرہ کرنا مستحب عمل ہے جبکہ کعبۃ اللہ اور مدینہ شریف کے حرم میں عبادت بھی اپنا مقام رکھتی ہے اور عبادات نافله ميس بهترين عبادت علم عرفان كي تعليم وهيم اورتعكم اورتفهيم بالهذا بندہ نے متعدد عمروں کے بجائے ارادہ کیا کہ کوئی علمی کام کیا جائے اب اگر "حا شيه طحطا وي على الدر المختار "كي چوتھي جلد بركام كيا جائے تو وقت كي قلت اور كتا ب کے وزنی ہونے کی وجہ سے دشواری تھی جبکہ سعودی گورنمنٹ کا ایک منشد و مسلك يستعلق اوروبال كالتك نظرقانون بهي اجازت نبيس درم اتها توان وجوه کے سبب ارادہ اس برمرکوز ہوا کہ سی مخضر کتاب برکام کیا جائے تو اس کیلئے حاشيه امام احد رضا بركتاب الابريز من كلام سيدى اليشخ عبد العزيز ـ الدباغ \_ رحمته الله كاامتخاب كياليكن چونكه اعلى حضرت عليه الرحمه كے قلمي حاشيه يركھ ہوئے حوالہ جات کسی برانے نسخے کیمطابق تھے جب کہ میرے یاس موجودنسخہ

صوفیائے کرام سے عوام اہلِ سقت کومربوط رکھنے کی غرض سے اور پریثان حالوں کی مصیبتوں کوٹا لنے کیلئے ہراتو ارکوعصر ومغرب کے درمیان اجتماعی طور پر ختم قادر بد کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں کثیر تعداد میں مسلمین اور مسلمات شرکت کرتے ہیں اس کےعلاوہ حفظ و ناظرہ کیساتھ درس نظامی (عالم کورس) کا شعبہ بھی قابل اور تجربہ کاراسا تذہ کرام اورعلماء کی تگرانی میں چل رہا ہے جبکہ ملك كي مختلف حصول سے لوگ اسى مسائل بھيج كردارالا فناء جمعيت اشاعت اہلِ سنّت (یا کتان) سے اپی علمی بیاس بھاتے ہیں اورایے ونیاوی اوردین مسائل کاحل بلیغ ، مدلل اور محققانه انداز میں یاتے ہیں۔جمعیت کے دار الکتب میں نا یاب اور کم یافت کتب کے مخطوطات بھی موجود ہیں جسکی تصحیح تبیض اور طباعت کا کام بھی بہنوبت جاری ہے جبکہ نت نے مسائل برخفقین اور باحثین كيليج ہزاروں كى تعداد ميں عربى مصرى اوبيروتى مطبوعات كے ذخائر بھى موجود بال جبكه "مركز تحقيقات النصوص الشرعية و الثقافة الإسلامية" بهى جمعيت اشاعت الليسقت كى ايك ذيلى شاخ ب جوكه ائمه دين علماء ملت بالخصوص اعلى حضرت امام احدرضا فاصل بريلوى عليه الرحمته كي تصنیفات، تعلیمات وحواش کی کتابت تصحیح اور طباعت کی ذمه داری اپنی دوش پر لئے ہوئی ہے۔اور فقہ فقی کی تائید میں اس فقہ کے مسائل کوا حادیث نبوبیعلیہ التحية والثناء سے ثابت كرنے اور خلاف وموافق احاديث ميں تطبيق دينے ميں مشهور حنفی مُحدِّ ثامام ابوجعفراحمد بن محمر طحاوی (متوفی ۱۳۲۱ه) کی مشهور کتاب ""شرح معانی الآثار" کے مطبوعہ نسخہ براور فقہ حنفی کی مشہور کتاب" حاصیة

بیروت کا جدید طرز پر چھپا ہوا تھا جو پرانے نسخے سے جودت طبع اور کتابت کمپیوٹر
کیوجہ سے یکسرمختلف تھا جبکہ اس کے کناروں پر چھوڑی ہوئی جگہ حاشیہ کیلئے
ناکافی تھی تو اس وجہ اس پر بجائیکہ تفصیلی کا م شروع کیا جائے صرف نشاندہی
کردی اور باقی کام کراچی آ کرکرنے کاعزم کیا۔

جب دوبارهمد ينتشريف سے مكد المكر مدكى طرف عازم سفر مواتو يفخ وْاكْرْعِينَى مانع الحمير ى حفظه الله كارساله "إِسْحَافُ الْأَنَام بِأَوَّلِ مَولِدِفِي الُاسُلَام " (جوكه آب كے ماتھوں میں ہے) ملاجس كے اردور جمد كيلئے بہلے سے ہماراارادہ تھااور چونکہ اس کے متعلق حضرت بینخ صاحب سے صفہ شریف کے پاس محراب تہد کے سامنے بات ہوئی جس پر انہوں نے نہایت خوشی اور رضامندی کا اظہار کیا تھا تو بندہ نے ایفاءِعہد کے طور بررکن بمانی کے یاس كعبية الله عاقدمول كالماسل بربالقابل بين كرترجمه كام كا آغازكيا نیت بیتی که چونکه آقائے نعمت مولائے کل دانا ئے سبل محمدرسول صلی الله علیه وسلم كى ولادت باسعادت مكه المكرّمه مين بموتى برابدا آقاصلى الله عليه وسلم كى روح برفتوح كى خدمت اقدى ميس سيرت شريف كے حوالے سے عقيدت كانذرانه پيش كياجائے اور بيرسال بھى ميلادشريف كے حوالے بالندااى كو

اوردوسری غرض بیتی کہ چونکہ تمام عالم کے مسلمان ای کعبتہ اللہ کی طرف اپنی نمازوں میں رُخ کرتے ہیں خواہ عرب ہوں یا مجم تو ان کے درمیان طرف اپنی نمازوں میں رُخ کرتے ہیں خواہ عرب ہوں یا مجم تو ان کے درمیان باب بھی وحدت اور پیجہتی کے بہت سارے اسباب للدالحمد موجود ہیں تو یہاں پر

ایبا کام کرنا جوعرب وعجم کے اہلِ سُنن کیلئے باعث وحدت ہو بہتر ہوگا تو ایک عرب سُنی عالم دین کی کتاب کے ترجمہ کا انتخاب کیا۔

حضرت علامه واكترعيسي بن عبدالله بن محمد بن مانع الحميري حفظه الله عرب کے علمائے اہل سنت والجماعت میں ممتاز مقام کے حامل ہیں اللہ عرِّ وجل نے آپ کولمی تبحر کے ساتھ حلم واخلاق سے نوازاہے تبیین اور تحقیق اور علمی جنتو آپ کی نمایاں صفات میں سے ہیں سخاوت اور مہمان نوازی آپ کی طبیعت میں ود بعت کردی گئی ہے خوف خدااور فکر آخرت کی مثالیں آپ کی زندگی میں بکثرت مشاہدہ ہوتی ہیں باوجود یکہ متحدہ عرب امارات دبی میں آپ شون اسلامی اور اوقاف کے مریقے لیکن پھر بھی آپ اپنی تدریسی وتعلیمی مصروفیات کووفت دیتے تھے آپ نے مسلمانان عرب امارات کی دینی رہنمائی كيلي ايك دارالافاء بهي قائم كيا تهاجس مين اسلام فقهي جار مدابب سے مر بوطقر آن وحديث كي روشن مين فيصله صادر كياجا تا تها "فتسا وي شرعية" جهدائرة الأوقاف والشئون الإسلامية بدبي، ادارة إلافتاء والبحوث نے شائع کیا تھا جسے آپ ہی کی نگرانی میں محترم ڈاکٹر عبد انتجلی خلیفہ محترم ڈاکٹر وسیلہ الحاج موسیٰ وغیرہ علما ہے کرام نے مرتب کیا تھا۔

آپ جامعۃ الامام مالک رحمہ اللہ کے مریر ہیں جس کے کیا جہاں کے اللہ میں احادیث احکام کی کتابیں آپ ہی پڑھاتے ہیں آپ جہاں ایک باعمل عالم ہیں وہاں پرزاہداور با کمال صوفی کی صفت سے بھی متصف ہیں آپ کی خانقاہ میں ہفتہ وارختم خواجہ گانِ نقشبنداور ذکر شریف کی محفل بھی منعقد آپ کی خانقاہ میں ہفتہ وارختم خواجہ گانِ نقشبنداور ذکر شریف کی محفل بھی منعقد

کی بناء پرترک کیاجا تاہے۔

مولائے کا نتات کی بارگاہ سے دعاء ہے کہ اللہ تعالی حضرت شیخ کی عمر علم واولا دمیں برکتیں نازل فرمائے۔

وَذَٰ لِكُ فِي ذَاتِ الْأَلَهِ وَإِنْ يَشَا يَبَارِكُ عَلَى أَوْ صَالِ شِلْوِ مُمَرَّعِ

محمدذاكر الله نقشبندى خادم العلم الشريف بمركز تحقيقات النصوص الشرعية والثقافة الاسلامية نور مسجد كراتشى

ليلة السبت الساعة ٧٠/٥ليلاً بقرب الصباح ليلة الدهاب إلى بلد الحبيب

ہوتی ہے۔

چونکہ آپ نے اساء وصفات عقا کہ وظام کھن الدین عالم محقق ہیں آپ نے اساء وصفات عقا کہ وعلم التوحید اور دیگر فقہی اور اعتقادی موضوعات پرسلف صالحین اور علماء التو حید اور دیگر فقہی اور اعتقادی موضوعات پرسلف صالحین اور علماء اہل ستت کے فقش قدم پر چلتے ہوئے قلم اٹھایا ہے۔ اور اسلامی مکتبہ کو درج ذیل چند معروف تصانیف کا تحقہ پیش کیا ہے۔

- التَّأْمُلُ فِي حَقِينَقَةِ التَّوسُلِ.
- ٣٠ أَسُلُوعُ السَمَامُولِ فِي الْإِحْتِفَاءِ وَالْإِحْتِفَالِ بِمَوْلِدِالرَّسُولِ
   صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
  - الفَتَاوى الشَّرعِيَّةُ.
- رُونِيَةُ النّبِيّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَائِزَةُ فِي الْمَنَامِ الِي قِيَامِ السّاعَةِ. (السرساله كااردوترجمه پاكتان مين چهاهِ اور پهرجمعيت السّاعت المست (پاكتان) بهي اسلسلنه اشاعت مين شائع كرچكی اشاعت مين شائع كرچكی اينان) بهي است اپنسلسلنه اشاعت مين شائع كرچكی اينان اي
  - وَلِيهِ فِي الْإِسَامِ مِأْوَّلِ مَوْلِدِ فِي الْإِسلامِ.
  - ٢. تَصْحِبُحُ الْمَفَاهِيُمِ الْعَقَيّدَيَّةِفِي الصِّفَاتِ الْأَلْهِيّةِ.
    - تحسين حَدِيثِ إِرْتِجَاسِ الْأَيُوانِ.
- ٨. اَلْقَوْلُ الْمُبِينُ فِي بَيَانِ عُلُوِّ مَقَامٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ صَلَى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

السكے علاوہ بھی حضرت كى كافى تصانيف ہيں جن كا ذكر خوف وطوالت

ذکرکو بلند کیا ہے کہیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حق تعالیٰ جل جلالہ کا ذکر نہیں ہوا اگر ہوا ہے تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا ک کی شان تو ہے جس کے متعلق آپ کے پروردگار فید ہے جس کے متعلق آپ کے پروردگار فید وفر مایا ہے:

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم ﴾ (القلم: ١٦٨) ترجمه كنزالا يمان بير -

"بے شک تہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ "اور حدیث شریف میں ہے: سید عالم اللہ فاقی نے اللہ تعالی کے کہارم اخلاق ومحاس افعال کی تکمیل و تتمییم کے لیے مبعوث فرمایا - (خزائن العرفان) نعیم اور بیشک اے مجبوب! آپ بلندترین اخلاق پرفائزیں۔

الله عرق وجل کے تسمیہ اور تعریف اور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی تصلیہ اور توصیف کے بعد! یہ ایک مختصر رسالہ ہے جے ہم ان قار کین کرام کی خدمت میں نذر کرتے ہیں جن کے دلوں کو الله عرق وجل نے چلا بخشی، جن کی قدرومنزلت کو الله جل شانہ نے رفعت دی۔ اور جن کی عقل وفکر کور بہلیل نے فتوں کی مداخلت اور سرایت سے پاک کیا، اور جنہیں الله تعالی عرق وجل نے بدعقیدگی و گرائی کی محتوں اور آزمائشوں سے صاف رکھا، اور جنہیں الله تعالی نور کی نور کی تو نیق خرر فیق مرحمت فرما دی ہے، جو کہ ان ہی باتوں کی پیروی کرتے ہیں جن کی اللہ عرق وجل نے بیروی کرتے ہیں جن کی اللہ عرق وجل نے اور اند عیری دائوں کے پردے چاک کرے روشی سے الله تعالی نے تاریک اور اند عیری راتوں کے پردے چاک کرکے روشی سے الله تعالی نے تاریک اور اند عیری راتوں کے پردے چاک کرکے روشی سے الله تعالی نے تاریک اور اند عیری راتوں کے پردے چاک کرکے روشن سے الله تعالی نے تاریک اور اند عیری راتوں کے پردے چاک کرکے روشن سے

### بسم اللدالرحمن الرحيم

#### مقدمه

سب تعریفیں اُس ذات کیلئے ثابت ہیں جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و مدحت کو اپنا ذکر قرار دیا اور اس ربِ جلیل عز وجل نے فرمایا:

﴿" إِنَّ اللَّهَ وَمُلْتِكَتَه يُصَلُّونَ عَلَىَ النَّبِيِّ طَيْلَ النَّهَا الَّذِينَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيُه وَسَلِّمُوا تَسُلِيْماً " ﴾ (الأحزاب: ٣٣/ ٥٥)

ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجے ہیں۔ اس غیب بتانے والے (نبی) پر۔اے ایمان والو! اُن پر درود اور خوب سلام بھیجو (کنز الایمان) اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ اپنے جمال وجلال میں یک اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ اپنے جمال وجلال میں یک اور میں اس بات

﴿ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفُعَلُ وَهُمُ يُسْئَلُونَ ﴾ (الانبياء: ١٣/٢١) ترجمہ: اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان سب سے سوال موگا (کنزالایمان)

اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے آقا حضرت محمصلی اللہ علیہ والہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کوخود اللہ عز وجل نے سراہا ہے (آپ علیہ الصلو قوالسلام کے سین اطہر کواللہ جل جلالہ نے کشادہ فرمایا ہے) آپ علیہ التحیته والثناء کے سین اطہر کواللہ جل جلالہ نے کشادہ فرمایا ہے) آپ علیہ التحیته والثناء کے

تبدیل کیا ہے، جن کے معمولات کے پیانے اہلِ علم کے ان ولائل سے لبریز کی جن کے معمولات کے پیانے اہلِ علم کے ان ولائل سے لبریز ہیں جن کو انہوں نے میلا دِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گئب اور رسائل میں جمع کیا ہے۔

اس رسالے نے اس بات کو ٹابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت اور تعریف کرنا ایک فطری سیرت ہے، جس کی طرف بلند اور عالی ہمتوں والے ایک دوسرے سے بودھ کر پیش قدی کرتے ہیں۔ امام احمد بن صنبل اور امام طبر انی رحجم اللہ وغیر ہمانے حضرت اسود بن سریح رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک حدیث قل کی ہے کہ: میں نے عرض کیایارسول اللہ! میں نے ایک قصیدہ آپ علی آلیہ کی مدحت میں اور دوسرا تصیدہ آپ علی کی مدحت میں اور دوسرا تصیدہ آپ علی کی مدحت میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: پڑھکر سنا و اور پہلے اللہ عقوم وجل کی مدحت سے شروع سیجئے ۔ (۱)

مد بیں معرست عباس رضی اللہ تعالی عند آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے چھا یہ نصیلت نہ ان سے فوت ہوئی ، اور ندان سے بیر حصد غائب ہوا، کداس (مِد حتِ مصطفیٰ متعلقہ کے انہوں نے اپنا حصد حاصل کرلیا۔

رسول الله مسلى الله تعالى عليه وسلم جب غزوة تبوك يه واپس بوئ تو حضرت عباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه نه ترسلى الله تعالى عليه وسلم كى

(۱) اس صدیث کوانیس الفاظ کے ساتھ امام احمد نے مند (۱۳/۳) طبرانی نے "مجم کیر" جلداول صدیث فبر ۱۸۳۳ مادر"
منداحم" من اس جیے الفاظ کیا تھ (۳۵/۳) ہے بیٹی نے " بجع" (۲۲/۹) میں کہا ہے: اس کے راوی ثقة بیں اور بعض
منداحم" من اختلاف ہے۔ اور امام طبرانی نے " مجم اوسط" میں ان الفاظ کیا تھ کہ پہلے اللہ تعالی کی تحد ہے شروع کرو پر میری مدِ حت
می اختلاف ہے۔ اور امام طبرانی نے " مجم اوسط" میں ان الفاظ کیا تھ کہ پہلے اللہ تعالی کی تحد ہے شروع کرو پر میری مدِ حت
می اختلاف ہے۔ اور امام طبرانی نے " مجم الله" میں اے ذکر کیا ہے۔ شخ عیسی ۔

خدمت أقدس میں وہ منظوم کلام پیش کیا، جوآپ رضی اللہ عنداور ہر ہے عاشق رسول اللہ علیہ کے جوش کا آ بینہ دارتھا تو اس کلام کا سنائی تھا کہ آقاصلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کواجازت مرحت فرمائی کہ میری بیغت لوگوں کو بھی سنا وریر نی کہ اس کے سننے سے زمانے والوں کے کان مستفید اور مخطوظ ہو جا یں۔اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کو یہ سلقہ لی جائے ،اور بیقانون بن جائے جا یں۔اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کو یہ سلقہ لی جائے ،اور بیقانون بن جائے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مِد حت سرائی ہر وقت اور ہر جگہ جائز ہے تا کہ اس کی بجا آوری ہوجائے جو اللہ جل جلالہ کی کتاب (لیمنی قرآن) میں (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ندکور) ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی منت ذکور) ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی منت ذکور) ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی نعت ندکور) ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی نعت ندکور) ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی نعت ندکور) ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی نعت ندکور) ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی نعت ندکور) ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی نعت ندکور) ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی نعت ندکور) ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی نعت ندکور) ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی نعت ندکور) ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی نعت ندکور) ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی نعت ندکور) ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی نعت ندکور) ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی نعت ندکور) ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی نعت ندکور) ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی نعت ندکور) ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی نعت ندکور

اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اس رسالے سے قلوق کو نفع پہنچا ہے۔
جھے اُمید ہے کہ رسالہ پڑھنے کے بعد میلا دشریف کے حوالے سے کوئی شک

مہیں رہے گا،اس کے باجود کہ جھے علم ہے کہ اہلِ علم ودانش نے اس موضوع پر

بہت پچھ کھا ہے، اور دلائل کے انبارلگا کرشک کر نیوالوں کی رائے اور ان کے

مزعو مات کے تیلی بخش جواب دیئے، کیکن (ان تمام باتوں کے باوجود جسیا کہ کہا

گیا ہے آگے جانیوالے پیچھے آنے والوں کیلئے پچھکام چھوڑ کر جاتے ہیں) جام
عرفان میں اب بھی اتنا پانی ہے کہ گراہی اور بدعقیدگی کی آگ کو بجھا دے اور

اس سے ہدایت کی ضیاء پاشیاں روشنی بھیر دیں۔

مين في الاسكام " إِنَّحَافُ الأَنَامِ بِاوَّلِ مَوُلِدِ فِي الاِسْلَامِ" ركما (١)، اوراس كم اته ايك اوررساله " حز في تحسين حديث إرتحاس

## "سنائيس الله تعالى آب كے داننوں كو محفوظ فرمائے"

حضرت تُريم بن اوس رضى الله عند فرمات بي كه: بيس من رسول الله صلى الله عليه وسلم كي طرف بجرت كي تو بيس آقاصلى الله عليه وسلم كي خدمت اقدس ميس اسوفت حاضر بهوا جب آپ بنوك سے واپس آر ہے ہے تھے تو بیس مسلمان بهوا اور بیس نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضى الله عنه كو بيه كہتے ہوئے سنا: "يا رسول الله! بیس آپ كی نعت ومِد حت بیان كرنا جا بتا ہوں ، تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

"قُل لَا يَفُضِضُ الله فَاكَ"

"سنائیں اللہ تعالیٰ آپ کے دانتوں کو (ٹوٹے سے) محفوظ فرمائے" تو آپ نے بیاشعار سنادیئے۔(۱)

(۲) ثُمَّ هَبَطَتُ الْبِلَادَ لَا بَشَرٌ أَنْتَ وَلَا مُضَعَةٌ وَلَا عَلَقُ رَبِي ثُمَّ هَبَطَتُ الْبِلَادَ لَا بَشَرٌ أَنْتَ وَلَا مُضَعَةٌ وَلَا عَلَقُ رَبِي رَبِي الْمِلَامِ كَى بِشِت مِين بوت بوئ ورب رحضرت آدم عليه الصلاة والسلام كى بِشِت مِين بوت بوئ وني وني الله عليه وسلم بشر (جسم مُعَكَل ) من وشت كالكرا، ناوتهم الله وسلم بشر (جسم مُعَكَل) من وشت كالكرا، ناوتهم الله وسلم بشر (جسم مُعَكَل ) من وشت كالكرا، ناوتهم الله وسلم بشر (جسم مُعَكَل ) من وشت كالكرا، ناوتهم الله وسلم بشر (جسم مُعَكَل ) من وسنت كالكرا، ناوتهم الله وسلم بشر (جسم مُعَكَل ) من وسنت كالكرا، ناوتهم الله وسلم بشر (جسم مُعَكَل ) من وسنت كالكرا، ناوتهم الله وسلم بشر (جسم مُعَكَل ) من وسنت كالكرا، ناوتهم الله وسلم بشر (جسم مُعَلَّل ) من وسنت كالكرا، ناوتهم الله وسلم بشر (جسم مُعَلِّل ) من وسنت كالكرا الله وسنت كرا الله وسنت كالكرا الكرا الله وسنت كالكرا الله وسنت كالكرا الكرا الله وسنت كالكرا الله وسنت كالكرا الكرا الكرا

(۱) بورے شعر کی تشریح آ گے آرہی ہے۔ ذاکر الله نقشبندی

الأيوان " (٢) بهى منسلك بخداوندقد بروعالى شان سدعا بكرآ قاصلى الله عليه ولا دت باسعادت كادن منانى كي خوشي ميل كهي جاندوالى كتاب برجمين كامل اجرعطا فرمائے \_ بشك الله نعالى برجيز كاد يكھنے والا اور برشى پر تاك الله نعالى برچيز كاد يكھنے والا اور برشى پر قادر ہے.

حمرے شروع کردی میری موحت امام جمانی دحمد الله نے "جامع الثناء علی الله" میں اے ذکر کیا ہے۔ شیخ عینی۔
(۱) نوث: رسالے کا اصل نام مطبوع میں" اتسعاف الأنام باول نظم فی مولد حیر الانام المیکن مولف حفظ الله نے بذات خود مجھے دیے مسلح رسالے کا ماکی اس طرح می کردی۔ واکرالله تشیندی

بذات خود مجھے دیے مسلح رسالے کہنام کی اس طرح می کردی۔ واکرالله تشیندی
(۲) لیکن یہاں پراسکا تر جم دیس کیا گیا۔ واکرالله تشیندی

# بذكوره اشعارى تفصيلي تشريح (١)

١ ـ مِنْ قَبُلِهَا: \_ يعنى ، دنيا من آنے سے بہلے ياولادت باسعادت سے بہلے ( يهال ضمير " با" د نيا يا ولادت كيطرف راجع ہے) اگر چرانبيں و كرنبيں كيا كيا ليكن ميران كى طرف لوث مى جيسے كه الله تعالى فرما تا ہے:

> (١) ﴿ حَتَّى تَوَارَتُ بِٱلْحِجَابِ ﴾ (ص:٣٢/٣٨) يهال تك كرسورج تجاب ميل جُهب كميا (٢) ﴿ كُلُّ مَنُ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ (الرحلن:٥٥/٢٦)

جوبھی اس زمین برہ فنا ہونے والا ہے

(٣) ﴿ إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ فِي لَيُلَةِ الْقَدُرِ ﴾ (القدر: ١/٩٧)

بیشک ہم نے اے (قرآن کریم) کوا تارافدر کی رات میں

گر ( نذکوره شعر میں ) ضمیر کونبوت کی طرف را جع قرار دینا جیسا که دلجی وغیرہ نے قرار دیا ہے(۲) تو وہ اس مقام مقصود سے مناسبت نہیں ہاں اگر نبوت کی جكه رسالت كوفر ارديا جائے بھر ہوسكتا ہے كه في الجملت اس كى طرف خمير راجع ہو جائے اور بعض نے بیجی کہاہے کہ مِنْ قَبُلِ نُوْلِكَ الْأَرُضَ آپ كَاتْشريف

(١)شرح الشفاء للقاضى عياض تأليف حضرت امام ملاعلى قارى (١/٣٦٢ - ٣٦٤) معافرى كى بهجة المحافل كي شرح از علامه اشخر (١/٤١) امام ذهبي كي تاريخ الاسلام (٢) نوف عربي زبان كواعد كم مطابق جس چيز كالفظ يامعنى كممن ياحكما موجا بحراس ميميركيما تحقييرمكن بيكن مجمى بمعارسي عمده اورمشهور چيزيس اسكية كرسي للمجم ضميرلائي جاتى بيد جيان الذكر بالضار بدون الذكر قبله كهاجاتاب ( ندکوره قرانی آیات اورعباس رضی الله عند کے شعر میں بھی ذکر کے بغیرار جائے خمیر ہے۔ ف

(٣) بَلُ نُطُفَهُ تَركبُ السَّفِينَ وَقَدُ ٱلْحَمَ نَسُراً وَآهُلَهُ الْغَرَقُ ترجمہ:الی حالت میں (آپ أترے) كرآپ نطفہ تھے جيے (بعد میں) کشتی نوح برسوار کیا گیا، حالا تکہ بُت اوران کے بوجنے والوں کوغرقانی نے میسر خاموش کردیا (لعنی موت کے گھاٹ أتاردیا)

(٤) تُنْقَلُ مِنْ صَالِبٍ إِلَى رَحِمٍ إِذَا مَضَى عَالَمٌ بَدَا طَبَقٌ ترجمہ:آپکو(نیک) بابوں کی پشت سے (نیک سیرت خواتین کے) رہم کی طرف منتقل کیا گیا جب بھی ایک حالت ختم ہوئی تو دوسری شروع ہوگئ (لیعنی آپاہے ظہوراورولادت سے بل مختلف ادواراورمراحل سے گذرے) (٥) حتى إِحْتُوىٰ بَيْتُكَ الْمُهَيِّمِنُ مِنُ خِنْدَفَ عَلَياءَ تَحْتَهَا النَّطُقُ ترجمہ: یہال تک کہ آپ کی فضیلت پردلالت کرنے والی جائے رہائش (میکم مادر) حضرت کیلی بنت عمران قضاعیه پر (لینی آپ نے جناب مدر کہ جو کہ حضور کےداداتھ کی والدہ کیلی بنت عمران کے پید کواپنامسکن بنالیا) مشمل ہو گئے جوکہ ایک عالی نسب خاتون تھیں جن کے بعد کانسب درمیانداور متوسط ہے بلند ترین کو ہساروں کی طرح عالیشان ہے

(٦) وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدُتَ أَشُرَقَتِ الْآ رُضُ وَضَائَتُ بِنُورِكَ الْأَفْقُ ترجمه اور جب آپ صلی الله علیه وسلم کی ولادت موئی تو ساری زمین آپ کی ضیاء پاشیوں سے چمک اُٹھی اوراطراف واکناف عالم روشن ہو گئے (٧) فَنَحُنُ فِي ذَٰلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّو رُوسُبُلِ الرَّشَادِ نَخُتَرِقُ ترجمه: اورجم أسى نوراور روشنى ميس بدايت كى راه برگامزن بوكرا پناسفر (منزل ، مقصود کی طرف ) <u>طے کرتے ہیں۔</u>

میں سے ایک مرحلہ بھی طے بیں کیا تھا، اور '' مُضُغَة '' کوشت کا وہ کلوا ہوتا ہے جو چہائے ہوئے اور '' عَلَق '' مفرداسم جنس ہے جے ہوئے اور 'عَلَق '' مفرداسم جنس ہے جے ہوئے اور جا مدخون کو کہا جاتا ہے، قرآن کریم نے اسے مرحلہ بمرحلہ ترتیب صعودی کے ساتھ بیان کیا ہے جبکہ یہاں (یا تو غیر مرقب یا) نزولی ترتیب کے مطابق

مان کیاہے۔

(٣) بَلُ نُطُفَة وَ نَرُكُ السَّفِينَ : يَعِنَ آپِ عَلَمْ شَبِي كَلَم فَ تَشْرِيفِ لائے اس حال مِن كرآ پِ صُلْبِ آدم عليه وعلى عبينا الصلاة والسلام مِن نُطفه كَ شكل مِن عَنِي مِرآ پِ صَلَى الله عليه وسلم حضرت نوح عليه الصلاة والسلام كى پشت مِن اس حال مِن نازل ہوئے كرآ پ ضمنا كشق مِن سوار تھے ، يہاں پر دسفين "لفظ كوجع لايا كيابيآ پ ك تعظيم كے لئے ہے ياتو بيا سم فبن ہے اگر چصاحب دصاحب "دصاح" (علامہ جو ہرى ہراتى ) نے اسے جمع قرار دیا ہے جمع اور اسم جن دونوں مِن يا تو بالكل فرق نہيں ، يا تو (جو ہرى نے ) چھم پوشى سے کام ليے ہوئے ايک پر دوسرے كا اطلاق كيا ہے۔ اور بعض نے يہ بھى كہا ہے اسے جمع تعظيم ياضرورت وذن شعرى كى بناء پر لايا گيا۔

وَقَدُ الْمَحَمَ نَسُراً وَ الْفَلَةُ الْغَرَقُ: اور حال بيكنسر بُت اور اسكى بوجن والول كوغرقا بي نے خاموش كيا لين انہيں بات كرنے اور مقصود بتانے سے روك ديا در اللہ عن انہيں بات كرنے اور مقصود بتانے سے روك ديا در اللہ من اللہ مے الما ہوا ہے (جوكہ دَرٌى فارى سے عربی میں آیا ہے اور اصل میں لگام ہے۔ ذ۔) اور اس شعر میں "نَسُراً" ہے جونوری علیه السلام كے بتول میں سے ایک بُت كی طرف اشارہ ہے (تو مطلب بيہ وگا كہ طوفان نوح نے میں سے ایک بُت كی طرف اشارہ ہے (تو مطلب بيہ وگا كہ طوفان نوح نے

آوری سے فل طِبُتَ فِی الِظَلَالِ آپ جنت کی چھاؤں میں فوش وخرم تھے . جیسے کہ اللہ تعالی ارشاد فرما تاہے:

﴿إِنَّ المُتَّقِينَ فِي ظِلاَلٍ وَعُيُّونِ ﴾ (المرسلات: ١٤/١) ترجمه: بيشكم تقى لوگ جيما وَل اور چشمول ميں بين (المرسلات: ١٨)

اور عرفی نے طِبْتَ فِی الظِّلالِ کی جگہ طِبْتَ فِی الجنانِ روایت کیا ہے یعنی آپ جنوں میں خوش وخرم تھے۔

وَفِي مُسَتود ع وال كزير كساته جيها كمالله تعالى ارشادفرما تابد:

﴿ فَمُسْتَقَرٌّ و مُسْتَوُدَعٌ فَ اللَّهِ (الانعام: ١/٩٨)

شرجمہ: پھرتہہیں کہیں کھہرتا ہے اور کہیں امانت رہنا ہے "نعیمی

یعنی۔ اور آپ بردی خوشی اور شاد مانی کے عالم میں تنے جب آپ کوحضرت آوم علیہ الصلو قوالسلام کی پشت میں ودیعۃ رکھا گیا، ل

اوربعض نے کہا کہ مستودع وہ مقام ہے جہال حضرت آ دم وحواعلیہا السلام اپنے بدن کودرخت کے بہت پتوں سے جھپار ہے تھے اسطرح کے بہت پتوں کو ملاکرا پنے جسموں کومستور کررہے تھے

في من منطب البلاد: هرآب معزت دم عليه الصلوة والسلام كى بيت مين بقت من مناية المار في المنطب المنام كالمنت من بقت من بقت من الركونيا كي طرف آمي

لاَ بَشَرُ أَنْتَ وَلَا مُضَعَة " وَلاَ عَلَق": لِعِن اس حال مِن آپ جَنُوں سے دنیا کی طرف تشریف لائے کہ نہ آپ کا بشرہ انور بنا تھا، نہ خون جمود پذیر ہوا تھا اور نہ جسد اطہر کا ابتدائی مادہ گوشت کا گھڑا بنا ہوا تھا لیعنی آپ نے ان تین مراحل نہ جسد اطہر کا ابتدائی مادہ گوشت کا گھڑا بنا ہوا تھا لیعنی آپ نے ان تین مراحل

چونکہ اس سے ایک قبیلہ نام رکھا گیا تو (تا نیٹ اور علیت کیجہ سے) بیر غیر منصرف ہے۔

علياء: بياحتوى كيليم مفعول ب بلندورجداوراعلى مقام كمعنى مي

تَحْتَهَا النَّطُق: اس دوس سنول من " دُونَهَا "لكما كياب: اور" أَسطَة علاق كى جمع بامام ابن الميرفرماتي بين بيان لم چوزے پہاڑوں کو کہاجاتا ہے جو کہ ایک دوسرے کے او پر جول، لینی ان پہاڑوں کے اطراف اور درمیانی علاقوں کو نطاق ( کمربند) کیساتھ اسلئے مشابہ قرار دیا گیا كه كمر بند سے بھی لوگ اپنی كمر كے وسط كو باند صفح بيں اور بيآ قائے كائنات صلى الله عليه وسلم كيلية اسلية بطور مثال بيش كيا كيا كيا بسلى الله عليه وسلم كي قوم ورمياني قوم هي اورآ ب الله كا قبيله سيست كلند تقااوريها ل يرزينطاق قرار دیا گیا (اسلئے کہ جیسے درمیانی حصہ پہاڑوں کا جے میں واقع ہوتا ہے ای طرح آپ کانسب اطهر بھی درمیان میں واقع ہے) اور "بَیْنِ ۔ " کہکر آپ کے خاندان عزت قبيلي رفعت كي طرف اشاره كيا كيا يا بالذات آپ صلى الله عليه وسلم كي طرف اشاره م اور " مُهَدُ مِن " ال بيت كي صفت واقع م يعني یہاں تک کہ آپ میں کی شرافت نے جو آپ کی فضیلت کی گواہ ہے نسب خندف سے اعلیٰ مکان کا احاطہ کرلیا اسلئے کہ اصل میں خندف ان بلندو بالا كوسارون كوكهاجاتا بيجن كى چوشوں تك بادل كوجھى رسائى ندمو-(١) وَضَائِتُ بِنُورِكَ الْأَفْقُ: اورآب كنورت عالم روش موكع

الوكوں كے منہ كونگام دى۔ ذ

تُتُقَلَّ مِنْ صَالِبٍ إِلَىٰ رَحِمِ " تُنْقَلُ "صِيغه واحد فركر حاضر فعل مضارع مجهول عماته من صالب الم كزيرياز بركماته "صُلب ضمه كماته سي الم كزيرياز بركماته "صُلب ضمه كماته سي الك لغت بالك الاستعال باورا يك لغت "صُلب بجي آئى بها الك لغت من الك المنتبل الاستعال باورا يك لغت "صُلب بجي آئى بها السلم حاس من تين لغتين بين -

اِحْتُویٰ بَیْتُكُ الْمُهَیْمِنُ: اِحْتُویٰ اکتها موجانے اورجم موجانے کے عنی میں ہے اورایک روایت میں " حَتّی اِحْتُویٰ " ہے توبی گذشتہ شعری غایت اور مقصود ہے اورایک روایت میں " حَتّی اِحْتُویٰ " ہے توبی گذشتہ شعری غایت اور مقصود ہے بعن آ ب یاک پشتوں سے دوسرے یاک رحمول کی طرف مرحلہ برم حلہ نقل موجے۔

مرحله بمرحله يهال تك كه آپ بروه گهرشمل بوگياجو آپ كي نفسيلت برگواه تخا مِنْ خِنْدِفَ: "خاء" كي زيراور "نون "كيسكون كيماتهاور في نفظ " دال" كي زير جبكرز برجمي ديا جاسكتا ہے۔ بعد ميں فاء بھي بيلفظ " خندفه" سے ليا بوا ہے جو كددور كر چلنے كے معنی ميں ہے بجراس سے لقب ديا گيا ليا بنت عمران تفناء يہ كو جوكہ جازمقدس كے عربوں كي ماں اور إلياس بن معنر بن نزار كي بيوي تعيس تو يہ نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كي دادي موئيں كيونكه بيه جناب مدركه كي ماں تعيس اور

### ال مديث مبارك كي تخ تج

امام بوالسكين (1) زكريا بن يحلى الطائى في اس حديث كواسي اس جزء ميل روايت كيا ہے (جوان كى طرف منسوب ہے اور معروف ہے ) جيما كه "البداية و النهاية " (٢٥٨/٢) ميں ہے كہ آپ رحمه الله فرمايا: مجھے عمر بن ابى زحر ابن حمين في ( اس طرح ) حديث بيان كى وہ اپنے دادا حميد بن المنصب روايت كرتے ہيں كہ انہوں نے كہا كہ مير ب دادا خريم بن اوس نے بيان كيا (اور انہوں نے يورى حديث بيان كى)

ای طرح "البدایة و النهایة " کے مطبوع تسخد میں (عمر بن الی زحر) لکھا ہوا ہے لیکن دیر مخرجین نے عم ابی زحر لکھا ہے جیسا کہ "الاصلاب ابة" (المن الما) میں الکین دیر مخرجین نے عم ابی زحر لکھا ہے جیسا کہ "الاصلاب ابة" (المن الما) میں

-

اورابن قانع نے "معدم الصحابة "(۱/۳۲) پرفرمایا ہے: ہمیں محمد بن عبدالوهاب بن محمد الأ خباری سے حدیث بیان کی (وہ کہتے ہیں) ہمیں زکر یا بن کی الطائی (۲) بن زحر بن حمین نے اپنے داداحمید بن منہب سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے دادااوس بن حارثہ بن لام الطائی سے روایت کی ہے کہ (وہ فرماتے ہیں:) میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم کے سرسواروں کے ساتھ حاضر ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی بیعت کی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوایک درخت کے سائے اسلام کی بیعت کی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوایک درخت کے سائے

(۱) البداية و النهاية "(۲۵۸/۲) في الوالسكن لكها بواء اورجوتم في اندراج كياب دود يكردوايات كيمطابق ب (۲) ابن قانع كي مطبوعة تجم في مي لكها بواليكن مراجع مي (دوعن") لكها بواب في عيني بن عبد الله بن مانع الحمري "ضائت" اصل میں "اَضَائت" ہے چار حروف، اُن من، او اس کا اصل مادہ ہے ضرورت شعری کی وجہ سے ثلاثی مجرد لایا گیا، اور ثلاثی باب سے بداستعال مجمی ایک لغت ہے اور ایک روایت کیمطابق" وَنَارَت " یعنی آپ سلی الله علیہ وسلم کور سے اطراف عالم روشن ہو گئے

کے بیچے پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی قوم کے درمیان ہیں (جو کہ خاموشی اور ادب کی وجہ سے ایسے دکھائی دیتی) جیسے کہ اُن کے سروں پر پرندوں منے آکرڈیرہ جمالیا ہو۔اور انہوں نے طویل حدیث ذکر کی۔

طافظ ابن جمر "الإصابة" (ا/ ۱۳۸) على فرمات بين ابن قائع نے اسے مختفر كرتے ہوئ اس كا ايك حصد فركيا پر كهافذ كر حديثا طويلا اور اسى فركور حديثا طويلا اور اسى فركور حديث كو بم في جزءا في السكين على روايت كيا ہے اور وہ ذركريا بن كى الطائى بى بين اور ا يوعبيد قاضى ابن حريوبي نے ان سے يوں روايت كيا ہے كہ:

حد تناعم أبى زحر بن حصن، عن حدّه حُميد بن منهب قال:
قال حدّى حريم بن أوس بن حارثة: هَا حَرُثُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم مُنْصَرَفَه وَنُ بَرُوكَ فَقَدِمُتُ عَلَيْهِ ، فَأَسُلَمُتُ ، فَذَكرَ

اس سے ظاہر ہوا کہ حدیث خریم بن اوس کی ہے نہ کہ اوس بن حارثہ
کی ، واللہ اعلم ، ۔ اھ
اور ابو بکر شافعی علیہ الرحمتہ نے "الغیلانیات" (۱/۲۸۲ – ۲۸۲) میں انہی کی سند
اور دوسری اسناد سے روایت کیا۔ حافظ ابن عسا کر رحمہ اللہ (۱) نے " تاریخ
ومثق" کی سیرت النی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جصے میں صفحہ (۲۰۹،۲۰۸) (۱)
یوں نقل کیا ہے:

ا اور یکی ورت دارالفکر، سرت کے مطبوعہ نی میں ۱۳۰۹ اور ۱۳۰۹ میں۔ (۱) ابن عسا کر (۹/۳ ، ۱۰، ۱۶) مطبوعة دارالفکر اورائن الی فنیمه اورالیز اراورائن شاہیں نے (چیے کہ الاصابہ ج ۱۳۲/۱ میں ہے) حمید بن منہب کی سندسے کہا کہ قال خریم بن اوس ، به۔

قال أبوبكر: حدّثنى أبو الشيخ محمد بن الحسن الأصفهانى، و عبدالله بن محمد قالا له حدثنا زكريا بن يحى بن عمر بن حصن بن حميد بن مُنهِب بن حارث بن خُريم بن أوس بن حارثة قال عمّ أبى زحر بن حصن: عن حدّه حُميد بن مُنهِب قال: قال خُريم بن أوس: ثم ذكره .....

اوراس طرح امام بخاری کی تاریخ "(ا/ ۱۸) میس عربین حصن کهما مواہے۔
اورامام ابوقیم نے "الحلیة "(ا/ ۳۲۸) میس بول روایت کیا۔ قال: حدّثنا
ابوم حمد بن حیان ،حدّثنی یحیٰ، بن محمد، حدّثنا أبو السکین
ز کریا بن یحیی، حدّثنی عمّ أبی زحر بن حصن، عن حدّه حمید بن
منهب ، حدّثنی بن أوس قال …… ثم ذكره

اورامام بغوی نے اپنی کتاب "الصحابة" (المغرب کے مخطوطات میں سے مصفحہ ۱۵۱) میں روایت کیا، قال: حدّثنی أحمد بن زهیر ، اخبرنی زکریا بن یحیٰ بن عمیر بن حُمید بن مُنهِب بن حارثه ، بن حریم بن اوس بن حارثه بن لام قال: حدثنی عم أبی زحر بن حصن بن حارثة خریم، عن حده حمید بن منهب قال: قال لی خریم بن أوس ..... ثم ذکره

ای طرح مخطوط اور مطبوع (۳/۵/۳) دونوں میں (بیکی بن عمیر) واقع ہوا ہے اور مطبوع فی "عسب " کی جگہ "عسب " لکھا ہوا ہے اور اسے واقع ہوا ہے اور اسام ماکم نے" متدرک " (۳۲۲/۳ سے ۲۲۷ سے ۲۲۲ سے ۲۲۲ سے سے یقیناً پڑھا جا سکتا ہے اور امام ماکم نے" متدرک " (۳۲۲/۳ سے ۲۲۲ سے ۲۲۲ سے سے تاہد

کی سند ہے قال کی۔

اورابن اثیرعلیدالرحمدنے "اسد الغابة" (۱۲۹/۲) میں امام طرانی کی سند

قال: اعنی الطبرانی: أخبرنا عبدان بن أحمد، و محمد بن موسی بن حماد البریری قال: أخبرنا أبو السكین زكریا بن یحییٰ بن عمرو بن حصن بن حُمید بن مُنهِب بن حارثه بن خریم، حدثنی عمّ أبی زحر بن حصن بن حُمید بن مُنهِب بن حارثه بن خریم و پرانهول بن حصن ،عن حدّهِ حمید بن منهب بن حارثه بن خریم و پرانهول نے مدیث ذكر كی ہے مذكوره سند مدیث میں "دیگی بن عمرو" لکھا ہوا جو كه غلط ہے اور سے اور بی مدید یہ میں متصل ہے۔

امام حاکم فرماتے ہیں یہ واحد حدیث ہے جن کی روایت عرب و یہا تیوں نے تفرد کیساتھ اپنے آباء سے کی ہے، اوران جیسوں کوضعیف نہیں کہا جاسکتا، اورامام ذھمی نے " تسلخیص المستدرك" میں حاکم كیساتھ موافقت کی ہے، کین انہوں نے "سیسر أعلام السبلاء " (۱۰۳/۲) میں کہا ہے کہ: یہ غیر مشہور راوی ہیں، لیکن یہ بات محل نظر ہے جب رِجالی سند کے احوال کی طرف مراجعت کی جائے تو یہ بات مردودگتی ہے۔

) شل روایت کوال طرح لکھا ہے حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب، حدثنا أبو البختری عبدالله بن محمد بن شاکر، حدثنا زکریا بن یحمی البخزاز، حدثنا عم أبی زحر بن حصن کذا عن جدّ حمید بن منهب قال: سمعت جدّی خریم بن أوس بن حارثه بن لام رضی الله عنه ، ثم ذکره .....

ورواه ابن حثیمه ،والبزار ، وابن شهین (کما فی "الإصابة "۲۶۲۱) من طریق حمید بن منهب قال : خویم بن أوس ،به امام حاکم علیه الرحمه نے فرمایا ہے کہ: اس حدیث کی روایت پر آعراب متفرد ہو چکے ہیں اورانہوں نے اپ آباء سے روایت کی ہے اورا سے زوات حدیث کو نہیں گھڑتے ، دوسرے نسخ میں ہے ایسے رایوں کو ضعیف نہیں کہا جاسکتا ہے اور ذھمی نے " تلخیص المستدرك" میں حدیث کیماتھ موافقت کی ہے۔ اوراس حدیث کوامام طبرانی رحمہ اللہ نے "معدم کبیر" (۱۲۳/۳) حدیث نمبر ۱۲۳/۳) حدیث نمبر ۱۲۳/۳ پریوں روایت کیا ہے:

حدثنا عبد ان بن أحمد، و أحمدبن عمرو البزارح وحدّثنا محمد بن موسى بن حماد البريرى، قالو: حدّثنا ابو السكين زكريا بن يحى، حدّثنى عمّ أبى زحر بن حصن ،عن حدّه حميد بن، منهب قال: قال عريم بن أوس بن حارثه بن لام ..... فذكرهم

ورواه، الحافظ ابن سيد الناس في السيرة من طريق الطبراني، به يعنى اورامام حافظ ابن سيد الناس رحمه الله في البي سيرت من يمي يمي روايت امام طراني

## مذكوره روايت كے رجال سند كی تحقیق

(۱)۔ ابوالسکین ذکریا بن یکی سے مُحد ثبین کی ایک جماعت نے حدیث روایت کی ہے، اورامام ابن حبان نے "الثقات "(۲۵۳/۸) میں بااعمادراوی قرارویا ہے، اورخطیب بغدادی نے "تاریخ بغداد" (۸/ ۲۵۸) میں اسے ثقد کہا ہے۔ اورخطیب بغدادی علیہ الرحمہ نے "تیاریخ بغداد" میں ان سے روایت کی شد کہا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے "فیج بخاری" میں ان سے روایت کی ہے۔

(٢)۔ ابوالفرج زحر بن حصن نے این داوا ممید بن منہب سے ساع حدیث کیا ہے اور اُن سے ابوالسکین زکریا بن یکی الطائی نے روایت کی ہے، المام ابن حبان في اين كتاب "الشقات" (٢٥٨/٨) يس أن كا تذكره ثقته راويون من كيا ہے اورامام بخارى ائى "تساريے" (٣٥/٣) ميں أن خاموش ہو محتے، اورامام ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب "السحرح والتعديل "(١١٩/٣) برتذكره كيا، توبيراوى حسن الحديث بي بعض الل علم كيزويك جیسے امام محب الدین الطمری اور ابن سعد وغیرہ، اس لئے کہ انہوں نے ثقتہ راوی سے روایت کی ہے اور انہوں نے کسی منکر حدیث کوروایت نہیں کیا ہے۔ اوران بركوئى جرح اور تقيد بھى نہيں ہوئى اوركوئى تقيد بھلاكيے كريكا حالانكه ( امام الجرح والتعديل) حافظ ابن حبان نے ان کا تذکرہ نقات میں کیا ہے۔ (٣) - حُمَيدبن مُنهِب: ال كل صابيت مين اختلاف ب "الإصابة "(برقم:١١١) ميں ان كا تذكرہ ہے۔ اس كى طرف رجوع فرما كيں جہاں تك

ان کااپ داداخریم سے حدیث سننے کا تعلق ہے تو ابن اٹیر جزری نے اس کی افساری کی ہے جیسا کہ "حلیة الأولیاء "ور" أسد الغابة "اورامام بخاری علیہ الرحمہ کی ہے جیسا کہ "حلیة الأولیاء "ور" آسد الغابة "اورامام بخاری علیہ الرحمہ کی " نساریخ کبیس " (۱۹/۱۸/۱) میں ہے اور آپ کبارتا بعین میں سے تھے آپ رحمہ اللہ تعالی نے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی حدیث روایت کی اور دیگر محابہ کرام سے بھی اگر آپ کا محابی ہونا فابت نہ ہوتو پہلے قول کے مطابق تو قدیم تا بھی تو بالیقین ہیں، اور ان جیسے لوگوں سے ان کے حال کے متعلق ) کون پوچھ سکتی ہے؟ اور وہ راوی جن کی محابیت میں اختلاف ہواور وہ جن میں کوئی جرح نہ ہو، ناقد بن محد ثین کی ایک جماعت کے اختلاف ہواور وہ جن میں کوئی جرح نہ ہو، ناقد بن محد ثین کی ایک جماعت کے قاعدے کے مطابق وہ ثقہ راوی ہوتا ہے۔

(۳)۔ فریم بن أوس رضی اللہ عند آپ محانی رسول ہیں تراجم واحوال صحابہ کرام علیہم الرضوان کے موضوع پر کمعی مئی کتب میں آپ کے حالات درج ہیں ۔ و کیکھئے

"الأستيعاب" (برقم ٦٦٢)" أسد الغابة" (برقم ١٤٣٨) اور" الأستيعاب (برقم ١٤٣٨) اور" الإصابة" (برقم ٢٢٥٠) وغيرها

#### خلاصه

ساری با توں کا خلاصہ اور نچوڑ کبی ہے کہ ذکریا بن محی ایک باوثوق راوی بیں، جن سے تفتہ راویوں کی ایک جماعت نے حدیث روایت کی ہے،

اوراس مدیث کوزکریابین کی نے زحر بن صن سے سنا ہے، جو کہ کی الطائی کے ماموں ہیں ،اور زکریا کے والد ہیں ،اور زحر نے بیہ مدیث اپنے دادا حمید بن منہب سے سنی ، اور تحمید بن منہب نے صحابی رسول حضرت خریم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، تو سند متصل ہے اور راویا نِ مدیث بااعثاد ہیں۔ امام ابوالقاسم بن عساکر رحمہ اللہ نے '' تاریخ دمشق'' کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے (ص ۲۰۸) میں اس نظم کو حضرت حسان بن ثابت الا نصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح نقل کیا ہے:

أخبرنا أبو الحسين بن أبى الحديد الخطيب، أنبأنا حدّى أبو عبدالله، أنبأنا أبى، وأبنأنا أبو طاهر بن الحنائى، و أبو محمد هبة الله بن الألهانى، وأبو عبدالله بن أحمد السمرقندى\_

قالو: أنبأنا أبو الحسن بن أبى الحديد، أنبأنا أبو محمد بن أبى نصر، أنبأنا عبدالسلام بن أحمد ابن محمد القرشى، أنبأنا أبو حصين محمد بن إسماعيل بن محمد التميمى، أنبأنا محمد بن عبدالله الزاهد الخراسانى حدثنى إسحاق بن إبراهيم بن بنان، أنبأنا سلام بن سليمان أبو العباس المكفوف المدائنى، أنبأنا ورقاء بن عمر بن أبى نجيح، عن عطاء، و محاهد، عن ابن عباس قال:

سالتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُتُ : فِدَاكَ أَبِي وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُتُ : فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّى، أَيُن كُنُتَ وَادَمُ فِي الْحَنَّةِ ؟ قَالَ: فَتَبَسَّمَ حَتَّى بَدَتُ ثَنَايَا هُ ثُمَّ وَأُمِّى، أَيُن كُنُتُ فِي صُلْبِهُ وَرَكِبَ بِيَ السَّفِينَةَ فِي صُلْبِ أَبِي نُوحٌ ، وَقُلْفَ قَالَ: كُنْتُ فِي صُلْبِ أَبِي نُوحٌ ، وَقُلْفَ

بِي فِي صُلْبِ إِبْرَاهِبُمَ، لَمْ يَلْتَقِ أَبُواى قَطَّ عَلَى سَفَاحٍ، لَمْ يَزِلِ اللَّهُ تَعَالَىٰ يُنْقِلُنِي مِنَ الْأُصُلَابِ الْحَسَنَةِ إِلَىٰ الْأُرْحَامِ الطَّاهِرَةِ ، صِفَتَى مَهُ لِي يُنْقِلُنِي مِنَ الْأُصُلَابِ الْحَسَنَةِ إِلَىٰ الْأُرْحَامِ الطَّاهِرَةِ ، صِفَتَى مَهُ لِي يَنْقِيلُ مَهُ لِي تَعَالَىٰ بِالنَّبُوَّةِ مِيْنَاقِي ، وَبِالِاسُلَامِ عَهُدِى وَبَشَّرَ فِي التَّوراة وَالإِنْجِيلِ تَعَالَىٰ بِالنَّبُوَّةِ مِيْنَاقِي ، وَبِالِاسُلَامِ عَهُدِى وَبَشَّرَ فِي التَّوراة وَالإِنْجِيلِ نَعَالَىٰ بِالنَّبُوَّةِ مِيْنَاقِي ، وَبِالِاسُلَامِ عَهُدِى وَبَشَّر فِي التَّوراة وَالإِنْجِيلِ نَعَالَىٰ بِالنَّبُوّةِ مِيْنَاقِي ، وَبِالِاسُلَامِ عَهُدِى وَبَشَّر فِي التَّوراة وَالإِنْجِيلِ ذَكْرِي ، وَالْغَمَامُ لِوَجُهِى ذَكْرِي ، وَالْغَمَامُ لِوجُهِى الْارْضَ بِنُورِى ، وَالْغَمَامُ لِوجُهِى وَكَرِي مُولِي مَعَلَي يَتُولِي مَنْ السَمَائِهِ، فَلُو بُولِي مِنْ السَمَائِهِ، فَلُو اللهُ الْعُرْشِ مَحُمُودُ وَأَنَا مُحَمَّدَ، وَوَعَدَنِى اللهُ يَحْبُونِى بِالْحَوْضِ وَالْكُوثِي اللهُ وَلَى مُنْ السَمَائِهِ، فَلْ اللهُ مَالَعِ وَاوَّلَ مُشَفِّعِ وَاوَّلَ مُشَفِّعِ وَاوَّلَ مُشَفِّعِ وَاوَّلَ مُشَفِّعِ وَاوَّلَ مُشَفَّعِ وَاوَلَ مُشَفَّعِ وَاوَّلَ مُشَفَّعِ وَاوَّلَ مُشَفِّعِ وَاوَّلَ مُشَفِّعِ وَاوَّلَ مُشَفَّعِ وَاوَّلَ مُشَفَّعِ وَاوَّلَ مُشَفَّعِ وَاقَلَ مُعَمَّدُهُ وَاللَّهُ وَالْ مُعَمِّلَيْ مُ وَالْ لَاسُوعِ وَاوَّلَ مُشَفِّعِ وَاوَلَ مُشَفِّعِ وَاوَلَ مُسَافِعِ وَاوَلَ مُ مُعُمُونِي مِلْ الْعَوْمِ وَاوَلَ مُعَالِي اللَّهُ مُنْ السَعْمَ وَاوَلَ مُ مُنْ الْعَالَى اللهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ا

(١) جبيها كه " تاريخ ومثق الكبير" مطبوعه دارالفكر (٣٠٨/٣) يرورج

4

ثُمَّ أَنُحرَ جَنِي مِنْ خَيْرِ قَرُنِ لِأَمَّتِي، وَهُمْ الْحمَّادُونَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعُروفِ فِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنكرِ

قال ابن عباس: فقال لى حسان بن ثابت في النبي صلى الله عليه وأله وسلم:

مِنُ قَبُلِهَا طِبُتَ فِى الظِّلَالِ وَفِى مُسْتَوُدَعٍ حِيْنَ يُخْصَفُ الْوَرَقُ ثُمَّ سَكَنُتَ الْبِلَادَ لَا بَشَرٌ أَنْتَ وَلَا نُطُفَةٌ وَلَا عَلَقٌ مُطَهَّرٌ تَرُكبُ السَّفِينَ وَقَدُ أَنْتَ وَلَا نُطُفَةٌ وَلَا عَلَقُ مُطَهَّرٌ تَرُكبُ السَّفِينَ وَقَدُ أَنْتَ وَلَا نُطَى الضَّلالَةِ الْغَرِقُ ثَنْقُلُ مِنُ أَصُلابِ إلى رَحِمِ إِذَا مَضَى عَالَمٌ بَدا طَبَق فَنَالَ اللهُ عَلِيهِ وَسَلِّم: " يَرُحَمُ اللهُ حَسَّانَ " فَقَالَ عَلَى بُنُ اللهُ عَلِيهِ وَسَلِّم: " يَرُحَمُ اللهُ حَسَّانَ " فَقَالَ عَلَى بُنُ

گردانا ہے، یقینا اللہ تعالیٰ نے (دوسرے انبیاء کرام سے) میری نبوت کا وعدہ الیاء اور (ان سے) مجھ پرایمان لانے کا عہدلیا اور اللہ نے تورات اور انجیل میں میری (آمد کی) بشارت کردی۔

اور ہرنی نے میری تعریف بیان کی ، زمین میری ضیا پاشیوں سے روش ہوگئی ، اور بادلوں کو میرے چہرہ انور سے (سفیدی ملی) اور اللہ عر وجل نے مجھے اپنی کتاب کاعلم بخشا اور میری برکت سے بادل کو بر سے والے پانی سے لبریز کیا، اور اللہ عر وجل نے میرانام اپنے نام سے ہی لیا ہے تو عرش والا محمود ہے اور میں مجمہ ہوں اور مجھے حوض کو رعطا کرنے کا وعدہ فرمایا، اور وعدہ کیا ہے کہ مجھے سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بنائیگا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی، پھر میری امت کی ہدایت کیلئے مجھے اللہ تعالی نے بہترین شفاعت قبول ہوگی، پھر میری امت کی ہدایت کیلئے مجھے اللہ تعالی نے بہترین زمانے میں مبعوث فرمایا میری امت کی ہدایت کیلئے مجھے اللہ تعالی نے بہترین نے میں مبعوث فرمایا میری امت اللہ جل جلالہ کی ثناء کرنے والی ہے میرے امتی لوگوں کو بھلائی کا تھم وینگے اور برائی سے منع کریں گے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں: تو مجھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عندنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یوں فرمایا:

مِنُ قَبُلِهَا طِبُتَ فِي الظِّلاَلِ وَفِي مُسْتَوُدَعٍ يَوُمَ يُخْصَفُ الوَرَقُ مِنُ قَبُلِهَا طِبُتَ فِي الظِّلاَلِ وَفِي مُسْتَوُدَعٍ يَوُمَ يُخْصَفُ الوَرَقُ مُنْ مَنَ مَسَكُنُتَ البِلاَدَ لاَ بَشَرٌ أَنْتَ وَلاَ نُطُفَةٌ وَلاَ عَلَقُ مطهر تَركَبُ السَّفِينَ وَقَدُ الْحَمَ الْهُل الضَّلالَةِ الْغَرَقُ مُطهر تَركَبُ السَّفِينَ وَقَدُ الْحَمَ الْهُل الضَّلالَةِ الْغَرَقُ تُنْقَلُ مِنُ اصَلِابٍ إلى رَحِمٍ إِذَا مَضِي عَالَمٌ بَدَا طَبُقٌ تَوْرُسُولُ الله عليه وسلم فِي فَرَايا: الله عَرِّ وَجُل حَمَان يُرْمِهِ إِنِي قَرَاكِ الله عَليه وسلم فَي فَرَايا: الله عَرِّ وَجُل حَمَان يُرْمِهِ إِنِي قَرَاكِ الله عَليه وسلم فَي فَرَايا: الله عَرْ وَجُل حَمَان يُرْمِهُ إِنِي قَرَاكَ الله عَلَيْهِ الله عَليه وسلم فَي قَرَايا: الله عَرْ وَجُل حَمَان يُرْمِهُ إِنِي قَرَاكَ عَلَا الله عَليه وسلم فَي قَرَايا: الله عَرْ وَجُل حَمَان يُرْمِهُ إِنِي قَرَاكُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَليه وسلم فَي قَرَايا: الله عَرْ وَجُل حَمَان يُرْمِهُ إِنِي قَرَايا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلْمُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْه

أَبِيَ طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَجَبَتِ الْجَنَّةُ لِحَسَّانَ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ ،

قال الحافظ ابن عساكر: هذا حديث غريب حدّاً المحفوظ ان هذه الأبيات للعباس رضى الله عنه \_ اه

وقد ذكر رواية العباس مع الأبيات القاضى عياض اليحصبى الممالكي في كتابه النافع" الشفاء بتعريف حقوق المصطفى "صلى الله عليه واله وسلم (ص ١٦٧ ـ ١٦٨)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں: میں نے رسول الله صلی الله علیہ والمه وسلم کی خدمت میں عرض کی حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں جب آدم علیہ السلام جنت میں منے قرآپ اُس وقت کہاں ہے؟

ابن عباس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا (آ سے کے دندان) ظاہر ہو سے بھر فرمایا:

''میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا، اور مجھے کشتی پر بھایا گیا جب کہ میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت میں تھا، اور مجھے آگ میں ڈالا گیا جب کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں تھا، اور میرے آباؤاجداد میں سے کسی مردوزن نے سفاح (بدکاری) کے راستے سے تعلق نہیں جوڑا (بعنی سب نے نکاح کیا) ہمیشہ اللہ تعالی مجھے نیک پشتوں سے پاک اُرحام کی طرف منتقل فرما تار ہا، میری صفت مہدی (خود ہدایت پر اوردوسروں کو ہدایت کا راستہ بتا نیوالا) ہے دوخاندانوں نے جہاں بھی (اپنی شاخ کو بروی قوم ہدایت کا راستہ بتا نیوالا) ہے دوخاندانوں نے جہاں بھی (اپنی شاخ کو بروی قوم سے الگ کیا ہے) اللہ تعالی نے دونوں میں سے بہتر خاندان میں سے مجھے سے الگ کیا ہے) اللہ تعالی نے دونوں میں سے بہتر خاندان میں سے مجھے

### لغرض:

خلاصہ یہ ہے کہ بیاشعار جنہیں ہارے دسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پچا جائی اللہ علیہ اتا ہمارے آقا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نظم کیا ہے اسکی نبیت حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف صحیح اور ثابت ہے جسیا کہ فدکورہ ولائل اور دوایات سے معلوم ہوا ، اور ان تک یجنجنے والی سند روایت درجہ '' حدیث حسن' سے کم نبیس ہارے اس قول کی تا ئید درج ذیل وجوہ سے ہوتی ہے:۔

ا امام حافظ ابن عسا کر رحمہ اللہ نے صاف طور پر کہا کہ صحیح ہیہ ہے کہ بیاشعار حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے بین نہ کہ حضرت حیان رضی اللہ عنہ کے بین نہ کہ حضرت حیان رضی اللہ عنہ کے جیسا کہ او پر گذرا۔ اور امام ابن عسا کر جلیل القدر حافظ حدیث بین اس عنہ کے جیسا کہ او پر گذرا۔ اور امام ابن عسا کر جلیل القدر حافظ حدیث بین اس عنہ کے جیسا کہ او پر گذرا۔ اور امام ابن عسا کر جلیل القدر حافظ حدیث بین اس بابت آپ کا قول جمت ہے۔

۲۔ یقینا کُفا ظِ حدیث، مو رخین، مُحدِ ثین، اہلِ سیراورعلما عِلغت نے اشعاری
نبست کو درج کیا ہے اور گواہی دی ہے کہ بید حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے
اشعار ہیں اور اس پرجمع ہو گئے ہیں اور ان کے مشکل الفاظ کی تشریح کی ہے جن
میں سے چندکوہم نے ذکر کیا ہے

سو۔ بیٹک مُحدِ ثین کرام ان روایات و اخبار کے متعلق جوسیرت ، مناقب و فضائل اور شائل شریفه کے متعلق ہوں نرم گوشه رکھتے ہیں اور شِدت سے کام نہیں لیتے۔

الف حضرت امام احمد بن عنبل عليه الرحمة فرماتے ہيں: زهد اور يادِآخرت كے

(ای پر)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا: ربِ کعبہ کی شم بخت حسان کے لئے واجب ہوگئی۔حافظ ابن عسا کر فرماتے ہیں: بیرحدیث شریف نہایت ہی غریب (نا ہوگئی۔حافظ ابن عسا کر فرماتے ہیں: بیرحدیث شریف نہایت ہی غریب (نا ہوشا) ہے مجھے یہی کہ بیا شعار حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہیں۔اھ

ای طرح حافظ و حمی نے "نساریہ الإسلام" (قسم السیسرة السیسرة کی میں ای روایت کوذکر کیا ہے اور اس پرخاموش رہے ہیں بلکہ اس پر اضافہ یہ کہ انہوں نے مندرجہ بالا اشعار کے غریب الفاظ کی بہترین تشریح بھی کی ہے، اور بیشک شیخ

ابن قیم نے اپنی کتاب ''زاد المعاد''غزوہ تبوک کی فصل (۵۵۱/۳) میں پر بھی اس پورے قصیدے کو ذکر کیا ہے اور اس کی نسبت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف کی ہے اور چھر خادموثی اختیار کی ہے اور کو کئی تعقیب نہیں کی ہے۔

اکرم صلی الله علیه وسلم کی ولادت ہی کے ذریعے ہے دین اسلام کاظہور ہوا (
یعنی اگر آپ صلی الله علیه وسلم اس دنیا میں تشریف آوری نه فرماتے تو دین اسلام
کون ہمیں سکھا تا اور دین اسلام کودیگر ان ادبیان پرغالب کرتا ) اور بیمعصوم اور
پاکیزہ پیغام ہمیں پہنچا اور پیظیم بھلائی رونما ہوئی۔

اوراس بابرکت نظم سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبے سے سرشار ہوکرا کھٹا ہو جانا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معمول تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں (منع کئے بغیر) اس حالت پر ہنے دیا جیسا کہ آقاصلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مان کہ: '' اللہ تعالیٰ آپ کے وانتوں کو رٹو نئے سے ) محفوظ رکھ' اس جانب اشارہ کر رہا ہے، بلکہ اس عمل یا حال پر رہنے دینے کے علاوہ دعا بھی فرمائی اور اس پاکیزہ مدح کواچھا بھی سمجھا، اور رہنے دینے کے علاوہ دعا بھی فرمائی اور اس پاکیزہ مدح کواچھا بھی سمجھا، اور رہنے دینے کے علاوہ دعا بھی فرمائی اور اس باکیزہ مدح کواچھا بھی سمجھا، اور رہنے دینے کے علاوہ دعا بھی اور دہوئی جس کا مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دانتوں کو گرنے سے جارہ یونی جس کا مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دانتوں کو گرنے سے بچائے ، اور یقینا امام ابوائش ابن سیدانا س (متو نی

ایک کتاب "منح المدح " کے نام سے تعنیف فرمائی ہے جسمیں انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین میں سے اُن حضرات کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کوئی کی ہے یا آپ سلی اللہ علیہ وسلم وسلم (کے وصال با کمال پر) مرجے کے اور آپ رحمہ اللہ نے اس کتاب میں حروف مجم کی ترتیب سے (۱۹۰) محابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہ مین اجمعین کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اُن میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور اُن میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور

متعلق احادیث شریفه میں اس تک آسانی اور تسائل (چیثم پوتی) سے کام لینے کی گنجائش رہتی ہے جب تک احکام (کی فی یا کسی تھم کے ثبوت) کی روایت نہ ہو(یا ان پر بالکل موضوع کا تھم نہ گئے)

ب حافظ الحديث امام عبدالرحمن بن مهدى عليه الرحمه كا قول ہے: جب ہم فضائل اور

تواب وعقاب كے حوالے سے احادیث روایت كرتے بیل تواسناد حدیث میں نرمی سے كام لیتے بیل اور رجال حدیث سے تسامح كرتے بیل ح : امام حافظ ابو عمر و بن عبد البر مالكي عليه الرحمه كا كہنا ہے : فضائل كى احادیث میں كسى ایسے دادى شخصیت كی ضرورت نہیں ہوتی جو قابل احتجاج ہو۔ (۱) میں کسی ایسے دادی شخصیت كی ضرورت نہیں ہوتی جو قابل احتجاج ہو۔ (۱)

بہر حال ہم جس سے بحث کرنا چاہتے ہیں وہ اس باب کا موضوع ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان اشعار کی نسبت حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف ثابت

ہم نے جودلائل ذکر کردیے اس کے بعد کسی خالف کواس بات سے انکار کی گجت نہیں رہتی کہ بیاشعار حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے نہیں ۔ اور خالفین کو بیر قل نہیں پہنچتا کہ سی بھی مد اح رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نعت خوال یا نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ولادت باسعادت کی یاد آوری میں زبانِ ظم یا قلم نشر سے کوئی کتاب لکھنے والے کومبتدع (بدعتی) کہیں۔

حالاتكه ميلا ومصطفي صلى الله عليه وسلم كاتذكره سيرت نبوى كاحصه باورحضور

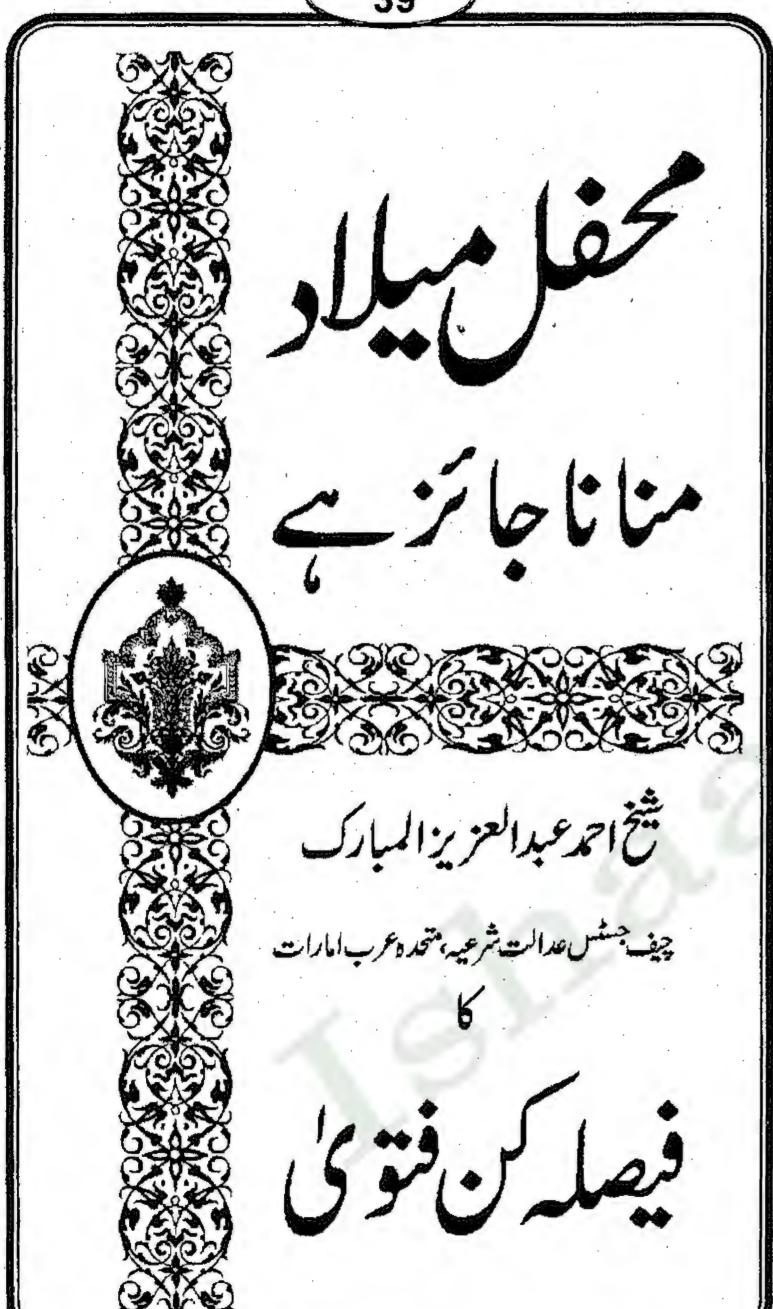

ندکورہ نظم کو بھی ذکر کیا ہے جس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ میلاد شریف

کو بطور خلاصہ ایسے اشعار میں بیان کیا ہے جس کی آپ سے قبل کوئی نظیر

نہیں ملتی ۔ آپ پر اللہ جل جلالہ کی رحمت ہواور اللہ تعالیٰ خیر النّاس صلی اللہ علیہ

وسلم کے میلاد کی برکت سے اُن کے انفاس شریفہ کو معطر فرمائے۔

اسکے علاوہ جو کتابیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دِولادت باسعادت میں کھی

ہوئی ہیں خواہ نظما ہوں یا نشر آ در حقیقت ان ہی امور کے اردگرد گھوتی جنہیں

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، کیکن فرق صرف اننا ہے کہ کسی

مصنف نے اس کیسا تھ سیرت نبوی اور شائل مجمد یہ وغیر ہا علی صاحبہ

الصلون و السلام کا اضافہ کیا ہے کسی نے تفصیل زیادہ دی ہے کسی نے کم۔

الصلون و السلام کا اضافہ کیا ہے کسی نے تفصیل زیادہ دی ہے کسی نے کم۔

(تمنا مختری ہے گرتم ہیہ طولانی)

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وأصحابه والحمد لله في البدء والختام

محمد ذاكر الله النقشبندى الأفغاني كتبه بين المنطقة التي تقع بين الركن الشامي والركن اليماني بفاصلة ١٩ أقدام من الكعبة المشرفة الركن الشامي والركن اليماني بالمكرمة

ليلة الاثنين ٤ رجب الخير ٢٠٠٦ الهجرى القمرى المطابق

ہاور دہ احکام خسہ میں ایک ہے' اور ای میں ایک حدیث کہ ' بیشک سب
ساچھا کلام اللہ کی کتاب ہاور بہترین ہدایت جفورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی
ہدایت ہاور کا موں میں بُرے کام وہ ہیں جو بعد میں نکالے گئے ہوں' کے
ذیل میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ: بدعت دوشم کی ہے،
ایک محمود (اچھی) دوسری فدموم (بُری)، جوسنت کے موافق ہووہ محمود اور جواس
کے خالف ہووہ فدموم اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بی کا قول ہے جو یہتی نے اپنے
مناقب میں نقل کیا ہے کہ: بدعتیں دوشم کی ہیں، ایک جو کتاب وسقت، اثر اور
اجماع اسمت کے خلاف ہووہ قابل قبول بدعت ہے۔ بعض علاء نے بدعت کو اعمال خسہ
میں شارکیا ہے وہ وہ اضح ہے۔
میں شارکیا ہے وہ وہ اضح ہے۔

الباجی (مالکی) منتقل میں فرماتے ہیں کہ: "حضرت عمریض اللہ عنہ
کی طرف سے صراحت ہے کہ انہوں نے رمضان کے قیام کوایک امام کے تالع
کیا اور مساجد میں اس کو قائم کیا حالا نکہ بدعت وہ ہے جس کی بدعت نکا لنے والا
ابتدا کرے اور اس سے قبل کسی نے ایسانہ کیا تھا۔ پس حضرت عمروضی اللہ تعالی
عنہ نے اس بدعت کوجاری کیا اور صحابہ کرام نے اس کی اتباع کی اور بیاس بات
کا شہوت ہے کہ حضرت عمر خامیم ل صحت پر مبنی تھا"

شہاب الدین قرافی نے ''کتاب الفروق' میں لکھا ہے کہ: بدعت احکام خمسہ میں شامل ہے بیہ شمیں شرع کی تشمیں ہیں۔واجب،حرام،مستحب، مکروہ اور مباح انہوں نے اس کوطوالت سے فرق چانی (۲۵۰) میں تفصیل سے بیان کیا ہے اور بیہ بات ''فتح الباری'' سے اور لقل کردہ تحریر کے مانند ہے۔

حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كى ولادت باسعادت كے موقع يرجع ہونے کے بارے میں مجھ سے مسلہ بوچھا گیاان اجماعات کے موقع پرمساجد میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی سیرت طبیبہ، واقعات غزوات بیان کئے جاتے ہیں اور اکثر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں قصیدے پڑھتے ہیں۔ اس كا جواب بير ہے كما يسے اجتماعات كوجن ميں رسول الله صلى الله عليدوسكم كى ولا دت باسعادت كا ذكركياجا تا ہےاوراس خوشى اورمُسّرت كا اظهار ہوتا ہے نیز ان کی مبارک زندگی اور غزوات کے واقعات سے عبرت حاصل كرنے كيلئے ان كو بيان كيا جاتا ہے اور آپ كى سيرت واخلاق سے لوگوں كو رغبت دلانے کیلئے اور ہدایت حاصل کرنے کے لئے ان کا نعقاد عمل میں آتا ہے ایک مباح (جائز)عمل قرار دیا گیا ہے۔اگر چہ (بعض کو) بیم غوب نہ ہو كيونكه اس تقريب نے لوگوں كے كردار بنانے اور جذبات (محبت رسول) أبهارنے میں بواتاریخی کردارادا کیا ہے۔اگروہ تقریب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں ندمنائی گئی ہوتو اس کو ناپیندیدہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ کیونکہ بدعت یا تو قابلِ مُذمّت ہے یا سخس یا جائز "بخاری" اور"موطا" میں ہے کہ حضرت عمر نے لوگوں کوتر او یکے کے لئے جمع فرمایا اور فرمایا نعمت البرعة هذه -بدیدعت الحجی ہے۔ فتح الباری میں اس کی شرح میں لکھاہے کہ: "بدعت کی اصل بیہ ہے کہ سابق میں اس کی مثال نہ ہو اوراگراس کوستت کے مقابل عمل قرار دیا جائے تووہ قابلِ مُذمّت ہے۔ تحقیق سيہ ہے كہاس مل كوشرع ميں اگر مستحسن قرار ديا جائے تو وہ اچھى ہے يعنى بدعت حُدَد ہے" اگراس كوشرع ميں بُراعمل قرارديا جائے تو ده بُرى ہے ورنه وه مباح

كرنے كے برابر ہے -عرصة بل ميں ايك دفعه حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كى ولادت باسعادت كون سمندر كے ساحل كى طرف لكلا و بال ميں نے الحاج ابن عاشرکوان کے ساتھوں کے ساتھ یا یا۔وہاں ان میں سے بعضوں نے کھانے کے لئے مختلف متم کی چیزیں تکالیں اور مجھے بھی اس میں بلایا۔ میں اس روز روزہ سے تھا اس لئے میں نے کہا'' میں روزہ سے ہوں'' ابن عاشر نے میری طرف ناپندیدگی کی نظر سے دیکھا اور کہا اس کا مطلب ہے۔ آج خوشی اورمسرت کا دن ہے اس میں روزہ رکھنا ایبا بی تاپیندہ ہے جیسا کہ عید کے دن - میں نے ان کے کلام پرغور کیا اور میں نے اس کوحق یا یا۔ گویا کہ میں سور ہا تقالیل انہوں نے بیدار کردیا۔ "حاشیہ محنون" میں ابن عباد کے کلام" اورلیکن تاج الفاكهاني كاميد إدّعا كه حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كي ولاوت كي تقريب منانا فدموم بدعت ہے " يہاں تك كمانہوں نے اس برايك رسالہ بھى لكھ ديا۔ مجیح جیں ہان کے اس بیان پرزین العراقی اور علامہ سیوطی نے اعتراض کیا ہے اور لکھ دیا ہے کہ مالکی فقیہوں میں اکثر نے ابن عباد ابن عاشر، زروق اور محون كامسلك اختياركيا ہے۔ ان ميں قابل ذكر محد الباني نے "ماهية زرقاني" پراورالدسوقی نے ''حاشیہ شرح الکبیر'' مؤلفہ در دیر پراور صاوی نے اپنے حاشیہ " تشرح صغير" پراور محمليش نے اپنی "شرح عليل" پراور بر مان الدين على نے اپی "سرت ملبی "میں (ایبابی) بیان کیا ہے۔

ابن جراعی نے کھا ہے: جس کا حاصل ہے ہے کہ: بدعت حسنہ کے مستخب ہونے پرسب متنق بیں اور صنورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مستخب ہونے پرسب متنق ہونا ایسانی ہے یعنی بدعت دئے ہے۔ ای وجہ سے تقریب منانا اور اس میں جمع ہونا ایسانی ہے یعنی بدعت دئے ہے۔ ای وجہ سے

بعض مالکی فقہاء نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی پیدائش کے دن روزه رکھنے کوعید کی مشابہت میں مروہ قرار دیا ہے یعنی جیسے عید کے دن روزہ رکھنا درست نہیں وبیا ہی ولا دت باسعاوت کے دن بھی روز ہ رکھنا درست نہیں كيونكهوه دن عيدكے مانند ہے (مترجم)ان كى رائے ميں اس دن خوشى اور فرحت كا ظهارشرع كے لحاظ سے درست ہاس براعتراض نهر ناچا بيئے۔ ودمواهب جليل على مخضر خليل "مين عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المعروف بهخطاب مالکی (متوفی ۹۵۴ هه) نے لکھا ہے کہ: مینے ذروق ''شرع قرطبہ میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن روز ہ رکھنے كوايسے لوگوں نے جوان كے زمانے كر أرب اور تقوى ميں بہت او نيجا مقام رکھتے تھے مکروہ قراردیا ہے چونکہ وہ مسلمانوں کی عیدوں میں سے ایک عید کاون ہے جا ہے کہاس ون روزہ ندر تھیں اور جارے سے قوری اس کا کثرت سے ذکر كيا كرتے اوراس كواجها مجھتے ۔ میں كہتا ہوں كہ ابن عباد نے اسيخ "رسائل كبرى" ميں بيان كيا ہےكہ: حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كى بيدائش كا دن مسلمانوں کی عیدوں میں سے ایک عید ہے اور تقاریب میں سے ایک تقریب ہے اور وہ چیز جو فرحت وسرور کا باعث ہوآ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت کے ون مباح (جائز) ہے مثلاً روشنی کرنا ، اچھالباس پہننا ، جانوروں کی سواری کرنا اس کا کسی نے انکارنہیں کیا۔ان امور کے بدعت ہونے کا حکم اس وفت ہے جبکہ کفروظلمات اورخرافات وغیرہ ظاہر ہونے کا خوف ہواور بیدعویٰ کرنا کہ عید میلاد اہلِ ایمان کی مشروع تقریبوں میں نہیں ہے مناسب نہیں اور اس کو "نوروز" و"مهرجان" سے ملانا ایک ایبا امر ہے جوسلیم الطبع انسان کو مخرف

حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم کے ذکر درود وسلام اوراسی شم کی باتوں پر مشمل ہے تو وہ سنت ہے چرانہوں نے دوحدیثوں سے استدلال کیا ہے جس میں ایک انہوں نے ''نوازل'' میں بیان کی ہے کہ'' جب قوم اللہ کا ذکر کرنے کے لئے بیٹے تق ہے تو ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں ان کا ذکر کرتا ہے'' جیسا کہ' صحیح مسلم'' میں ہے اور دوسری حدیث بھی اس کی مثل بیان کی ہے چرفر مایا کہ: ان دونوں حدیثوں سے خیر حدیث بھی اس کی مثل بیان کی ہے چرفر مایا کہ: ان دونوں حدیثوں سے خیر کے لئے جمع ہونے اور بیٹھنے کی فضیلت ظاہر ہے۔

ہم نے حافظ ابن جرکی کتاب "فتح" سے اور انہوں نے امام شافعی سے اور ابوقیم اور بہتی کے طریقے سے تقل کیا ہے اور ہم نے باجی سے اور انہوں نے '' فروق القرافی'' سے قل کیا ہے اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ كى جوحديث بم نے پیش كى ہاس پرغوركرنے سے واضح موجاتا ہےكہ بدعت كامداراس ميں ہونے ولے اچھے اور برے أمور ير مخصر ہا كروہ اچھے ہیں تو وہ پسندیدہ ہیں اور اگروہ کرے ہیں تو قابلِ مُذِمّت \_ اورابيا ہی مالکی فقہاءاور شافعی فقہاءمثلاً زین العراقی ،علامہ سيوطی ،ابن حجراهیتمی ،علامه سخاوی ، پھرابن جوزی ،حنبلیوں میں ہے رسول اکرم صلی الله عليه وسلم كي ولادت كي تقريب منانے اوراس ميں جمع ہونے كوبہتر عمل قرار دیتے ہیں لیکن جولوگ اس میں غلو کرتے ہیں اور اس کو نصر انیوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تقریب کے مشابہہ قرار دیتے ہیں۔ وہ قیاس مع الفارق كرتے بين (اور غلط مثال ديتے بين) كيونكه عيلى عليه السلام كا يوم (نعوذ بالله)ان كے خدا ہونے يا خدا كابيثا ہونے يا تيسرا خدا ہونے كے لئاظ

امام ابوشامہ فرماتے ہیں کہ: کیا ہی اچھاہے وہ خض جس نے ہمارے زمانے میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت باسعادت کے دن صدقات دینے ،اچھے کام کرنے اور زینت اختیار کرنے اور مسرت کا اظہار کرنے کا طریقہ اپنایا۔اس میں غریبوں کی مدد کے ساتھ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی اظہار ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت المعلمین بنا کر بھیجا

علامہ خاوی نے فرمایا کہ: ''عیدمیلا و''کواسلاف میں سے کسی نے تین قرن (بعنی بیزمانہ رسالت آب وصحابہ وتابعین) میں نہیں منایا بلکہ اس کے بعد اس کا سلسلہ جاری ہوا۔ لیکن اس کے بعد برابرتمام ملکوں اور شہروں میں اہلِ اسلام عیدِ میلا دمناتے رہے ہیں۔ اس رات میں لوگ مختلف صدقات دیتے ہیں اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے واقعات سُناتے ہیں جس کے برکات عامہ ان پرظاہر ہوتے آئے ہیں۔

علامه ابن جوزی فرماتے ہیں کہ: عیدمیلادی تقریب منانا سال جر امان میں رکھتا ہے۔ اور بہت جلد مقصد حاصل ہونے اور اس میں کا میاب ہانے کی بشارت دیتا ہے اس طرح ابن جرامیتی کے ''نوازل حدیثیہ'' میں اس کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے انہوں نے اپنے مضمون میں جوابا کہا ہے کہ ''عیدمیلاد کا اجتماع اگر خیروشر پر مشتمل ہوتو اس کا چھوڑ نا واجب ہے کیونکہ فساد کا روکنا اچھائیوں کے حاصل کرنے سے بہتر ہے خیر رہ ہے کہ صدقہ دیا جائے اور حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے اور برائی رہ ہے کہ عورتیں اور مرد باہم خلط ہوجا تیں لیکن اگر بی تقریب اس برائی سے پاک ہاور وہ صرف مرد باہم خلط ہوجا تیں لیکن اگر بی تقریب اس برائی سے پاک ہاور وہ صرف

سے منایا جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے ' بیشک فرکیا ان لوگوں نے جنہوں
نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں تیسرا ہے ' اللہ تعالیٰ وہ جو کچھ کہتے ہیں اس سے اعلیٰ وارفع ہے لیکن مسلمان حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت پرخوشی مناتے ہیں اور مُسرّ ت کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہونے ہے آپ کے لئے شرف ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ' پاک ہے وہ پروردگار جوا پنے بندے کورات کے تھوڑے جھے میں مسجد فرما تا ' پاک ہے وہ پروردگار جوا پنے بندے کورات کے تھوڑے جھے میں مسجد حرام ہے مسجد اقصیٰ لے گیا اور اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ' کیا اللہ تعالیٰ آپ بندے کسے کی عرام ہے مشرف کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں میں افضل رسالت سے مشرف کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں میں افضل بنایا۔ اور آپ کو وہ سب کچھ عطافر مایا جو کی اور کو تمیں دیا گیا۔

باید ارد پی برای میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' میں تمام لوگوں میں قیامت میں سب سے پہلے اٹھایا جاؤں گا، میں ان کا قائد ہوں جب وہ جمع ہو نگے، میں ان کا خطیب ہوں جب وہ خاموش رہیں گے، میں ان کا شفیع ہوں جب وہ گرفتار ہوں گے، اور میں ان کوخوشخری سنانے والا ہوں جب وہ مالیوں ہو نگے ۔ بزرگ اور (جنت) تنجیاں میرے ہاتھ میں ہوگی، اور لواء الحمد (حمد کا جھنڈا) میرے اور (جنت) تنجیاں میرے ہاتھ میں ہوگی، اور لواء الحمد (حمد کا جھنڈا) میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اور میں اللہ کے باس تمام اولا دآ دم میں سب سے زیادہ بزرگ ہوں گر جھے اس پر فخرنہیں''

دوسری حدیث جس کوابن اسحاق نے اپی "سیرت" میں دوفر شتوں کے شق صدر کرنے کے واقعہ میں بیان کیا ہے۔ کہ ان میں سے ایک نے اپنے

سائقی سے کہا۔ان کو وزن کروان کی اُمّت کے دس (۱۰) آ دمیوں سے،پس انہوں نے میرا وزن کیا اور میں ان سب سے زیادہ وزنی لکلا ، پھر کہا سو (۱۰۰) کے ساتھ وزن کرو، میرا وزن کیا گیا اور میں ان سب سے زیادہ وزنی ہوا۔ پھر کہا گیا ان کی اُمّت کے ہزار آ دمیوں سے وزن کرو۔ میرا وزن کیا گیا اور میں ان سے بھی زیادہ وزن دار ہا۔ پھرا نہی فرشتوں نے کہاان کوچھوڑ دے اور میں ان سے بھی زیادہ وزن دار ہا۔ پھرا نہی فرشتوں نے کہاان کوچھوڑ دے اگران کا وزن ساری اُمّت سے بھی کیا جائے تو وہی زیادہ تکلیں گے۔ ''سیرت اگران کا وزن ساری اُمّت سے بھی کیا جائے تو وہی زیادہ تکلیں گرسارے انسانوں ابن ہشام' میں بھی ایسا ہی ہے۔ پس بے شک وہ بشر ہیں گرسارے انسانوں میں افضل ترین ۔۔۔اللہ تعالی نے ان کوتمام عالموں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے تا کہلوگوں کواللہ کے تھم سے اندھیروں سے نور کی طرف تکالیں اورعزت والے اور حمد کے قابل پروردگار کے راستے کی طرف بلا کیں۔

مساجد میں درس کیلئے جمع ہونا جیبا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے مسلمانوں میں کوئی جدید بات نہیں ہے۔ اس پر سینکٹر وں سال سے ماکئی اور دیگر فقہانے عمل کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں کافی لکھا ہے اور ہم نے اس کے بارے میں دلیا ہیں دلیلیں بیان کی ہیں لہذا اب اس مسئلے میں کوئی اعتراض باتی نہیں رہا خصوصاً جبکہ ہمارے شہروں (متحدہ عرب امارات) میں مجدوں میں اجتماعات ہوتے ہیں اور وہاں عور توں کو واضلے کی اجازت نہیں دی جاتی۔

اگر چہ بعض مقامات پر اس خوشی میں کھیل کود کے مظاہرے بھی ہوتے ہیں۔لیکن اگر اس میں حرام اور خلاف شرع امر نہ ہوں تو وہ مباح ہیں جبیبا کہ جھٹیو ل نے معروبوی میں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جس کی دوجود ہے۔اگر ان کھیلوں میں حرام اور خلاف دوسیح مسلم' وغیرہ میں تصریح موجود ہے۔اگر ان کھیلوں میں حرام اور خلاف

شرع حرکتیں بل جا کیں تو وہ ناجائز اور حرام ہیں۔جیسا کہ ہمارے ذمانے میں بعض مقامات پر ہوتا ہے۔ ابیابی ہتی نے ذکر کیا ہے۔

بہتر یہی ہے کہ اس اجتماعات کو مساجد تک ہی محد ودر کھیں تا کہ مکرات کا دروازہ نہ کھلنے پائے۔ بعض جرائد واخبارات نے لکھا ہے کہ (عرب ممالک میں) بعض ہوٹل اس موقع پر استحصال کرتے ہیں اور ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مخلل مشرات کے ساتھ منانا مسلمانوں کی بیشانی پر کھنگ کا داغ ہے۔ اور اس میں عجیب وغریب خرافات رقص وسرور کی مخلیس منعقد کرنا ہوس اور میں (تمام مسلمانوں سے) درخواست کرتا ہوں کہ وہ خواہش رکھتا ہوں۔ اور میں (تمام مسلمانوں سے) درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایسے عمل بند کردیں اور ایسے لوگوں کا محاسبہ کریں جو تھلم کھلا مشرات پر عمل کررہے ہیں اور ایسے لوگوں کا محاسبہ کریں جو تھلم کھلا مشرات پر عمل کررہے ہیں اور ارض اسلام میں اسلام کے معاملات میں مکرسے کام لے

ما بهنامه منارالاسلام جمادی الآخران الطالع بلی منارالاسلام جمادی الآخران الطالع بلی منارالاسلام جمادی الآخران الطالع با منارح منابع با معادی منارح منارك منارح منارك منارح منارك من